(29)

## حقيقي معزفت حاصل كرو

ر فرموده مدر فروری ۱<u>۹۱۹</u>مته)

حنور انورنے تشتد ونعوز اور سورز فاتحری تلاوت کے بعد فرمایا :-

ہوجا آہے اور اس کے عقائد میں کمزوری اور اعمال میں اُنٹری بیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکرسی کلما ورحبلہ اُن ضروری امور کوشامل رکھتا ہے۔ جو عقائد اور اعمال کی درستنی کے بیے ضروری ہیں۔ انسان می

کے ذہم جے سے صراط منتقیم سے اِدھراُدھر ہوجا یا اوراسی کو بھولئے سے جادۃ اعتدال کو ترک کر دیا ہے اوراس سے عدم واقعیت کی وجرسے ملکت وگراہی میں جا پڑتا ہے -

رکھایا ، سکن باوجود اس کے بہت ہیں جو اس کلم کو بڑھتے ہیں ،مگران کے دوں میں وسو سے بدا ہوتے ہیں اور وہ ایسے کامل الایمان نہیں ہوتے جس سے وہ ہرشکل اور مردکھ اور مرا تبلار میں قائم رہیں۔

بلکہ بہت ہیں جو جمیوٹی جہوٹی باتوں کی وجہ سے ڈرگھ کا جانتے ہیں اوران کا بائے نبات اکھ موا ناہے۔ اس می شک نہیں کہ ان میں بہت سے ابیے ہوتے ہیں جو دین کے لیے دنیاوی فوا مذکو حمیوٹر نیتے

اں میں منت یں مہاں یں بعد است است کی خاطرا بنے ایمان کو فائم نہیں رکھ سکتے اور بھیو ٹی سے بھوٹی ا ہیں۔ تاہم بعض اوقات ایک اونی می بات کی خاطرا بنے ایمان کو فائم نہیں رکھ سکتے اور بھیو ٹی سے بھوٹی کے ایمان کے بات ان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے -

ير مرف اس كلمه كى عدم معرفت كى وحرس بوناب يرضف كوتوست برصف بير صفة بين سكن لآاله الآالله

اصل مطلب سے بسن کم واقف ہونے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینی جوش کی وجرسے پینے مالوں کو 'رشوں کو۔ وطنوں کو اور خولیش و اقارب کو چیوٹر دستے ہیں، میکن ایک ذلیل سی بات پر مھوکر کھا جاتے ہیں ان کی قربانیاں جوش کے باعث ہوتی ہیں، میکن چونکدان میں کامل معرفت نہیں ہوتی۔ اس بیے قائم نبیں رہ سکتے۔ مذہبی جوش سے ہرمذمب کے لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ جیسے کرمیساتی بھی بری بری قربانیال کرتے ہیں مالانکہ عیسائیت ستیا مذمب نسیں مگر باوجود اس کے ان کی عورتوں ين اسقدر قرباني كاجوش بوماسي كمعفن علاقون مي جيساني مورس الميسية المرسي كالتي . مكر ان کی مگر پر فوراً دوسری بینچ گئیں مگر عیسا تیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی عمر ال مِشْ كى فدمت بي برسے جوش سے مرف كرتے بى الكين اخر مرق عيسائيت كى ترويدى موج وج كراعتراض شاتع كرتے بيں بى وجربے كرمميشران ميں نتے نئے چرچ فائم ہوتے رہتے ہيں اور ان نتے چرجوں کے بان عموماً ایے ہی اوگ ہونے میں جن کی عرکا بڑا حصتہ میسانیت کی خدمت میں گذرا ہوما ہے کسیں ان کی قربانی تو ہوتی ہے، مین چونکہ وہ عرفان کے مانحت نہیں ہوتی اس ہے وہ قربانی قربانی منیں کملاسکتی، بیکن جو شخص عرفان کے ماتحت قربانی تراسیے اگرزین واسان می ال جاتیں نومی اس کے عقیدہ میں تزلزل پیدائنیں ہوسکیا۔ اس کی الیی، ی شال ہے۔ جیساکر ایک بجیر ہوتا ہے وہ ایک عورت کو یکھیے سے د کیتا ہے اور اس کے قدو قامت ولیاس وغیروسے یعین کرایتا ہے کریس میری مال ہے۔ وہ خوش سے دور آما ہوا اس كولبيط حاتا بيد اليكن حونني كروه عورت اس كى طرف ديميتي بيدوه شرمنده بوكراس سالك محماا ہے۔ وہ سیتے اخلاص اور سی محبّت سے اس کی طرف دور آنا ہے مین جب اس کو صحیح معرفت ہوئی آو اس سے الگ ہوما آ ہے۔ ای افرح بی تخص عدم معرفت کی مالت میں قربانیاں کرتا ہے اس میں جوش می ہو تا ہے افدام می بواسيه يترحب وه اسكوايف خيال كمدمطابق نيس يا ما تواس سعيده بروما ما سطاورخت اتبلارين برماما سعام ايك اليها بجرم وناسع جوايى مال كود كميتناسي بيجاننا ب اور ميراس كوليك باناب المون یں مال خواہ اس کوعلیحدہ کر دے۔ مبیما کر گرمی کے موسم میں ہونا ہے کہ مال پسیندسے ترابور موتی ہے اور بحيراس كوليتتاب اوروه اس كومبيحده كرديق ب مكر باوجود حمرك اور غفته بوي اور لعفن حالتوں میں تغییر بھی کھانے کے وہ اپنی مال کونیس جیور تا۔ بلکر حوں جول مال اسے مارتی ہے جمطر کی ہے وه اور زباده اس کی گود میں گئستا جا نا ہے۔ بعینہ ورشخص حب کوندا تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل مہو جاتی سے وہ مرگز مصائب اور دکھوں اور البلاؤں سے نیس کھرانا اوراس کا قدم ذرانسی دکھگا ا

مبکه وه اور زیاده اطاعت اور فرمانبرداری میں ترضنا جا ناہیے ، نیکن جہاں عرفان کی کمی ہوتی ہے۔ تو بیکی اكثر رسته سے مواكردتى اور محوكر كھلاتى ہے -شبہات دور ہوجاتنے ہیں۔ درول کرم ملی النّٰدعلیہ وہم سے ایک حدبیث مروی ہے جب حفودعل الصلوة والسلام فوت بوت توحفرت عمّال من فرما باسمنيت إن سشلت رسول الله صلى الله عليه وسلسم ميرك ول مي تعاكمي رسول كريم سع إجيول ما ذا ينجبينا مستا يلقى الشبيطان في انفسسنا كرمم شيطاني وساوس سي كيس نخات يا سكته بين - فقال البوبكر رضى الله عنه ستلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذ لك يحفرت الوكرمدلق يخ نے کہا کہ میں نے آپ سے ای کے متعلق دریافت کیا تھا قال فقال ان تقولوا ما اصرت سى ان يقول له فلم يقله له تواتب فرايا كتم وه كوس كمك كه يدين نے اپنے چیاکوکہا تفا ، لیکن اس نے شکا ۔ وہ کیا بات تنی جونی کریم ملی الله علبہ وسلم نے اپنے ، چا كوكى ووي كلم ترويد تفا أنمفرت في البراب كوائلى وفات كي وقت كما تفاكر جيا اكر أب اي وفعرالله الدّالله كمدين نوس أيي قيامت كون شفاعت كرسكول كالمكر الفول فيجواب وياكدين ابني فوم سع ورما بول كەڭگرىئى نے يەكلمە پۇھەد يا تووە كىے گى كەالوطالب مرتبے وقت اپنے بستىنچە سے ڈرگىيا. اس بيے میں اسی مذمیب پر جان دیا ہول حس پر میں نے اپنے باپ دادوں کو یا یا ۔ نورسول کریم نے حفرت الدِ كَرِينَ كُوبَا ياكر جوانسان فنيطاني وساوس سے نجات حاصل كرنا چا ہتا ہے وہ وہى كيے جس كے كھنے کے لیے میں نے اپنے جا کوکھا تھا۔

یکلم انسان کو وساؤس سے بچاتا ہے۔ انسان کے دل میں جو دساوی بیدا ہوتے ہیں وہ دو باتوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ دو باتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اقل تو یہ کہ وہ چند باتیں حاصل کرنا جا ہتا تھا، کین وہ حاصل نیں ہوتی۔ یا وہ بعض باتیں چاہتا ہے کہ اس کی ان سے ان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ثنلاً وہ چا ہتا ہے کہ اس کی جو جو خوا ہشیں ہیں۔ وہ تمام کی تمام پوری ہوں۔ ان میں سے کسی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیدا ہو اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے وہ بچنا چا ہتا ہے۔ شلا وہ چا ہتا ہے کہ دکھوں مصیبتوں سے مامون رہے مین دوباتی ہیں کہ ان میں ان کھوں۔ آفتوں مصیبتوں سے اس کو بالا پڑتا ہے۔ یہی دوباتی ہیں کہ ان جو اور اسے اس کو بالا پڑتا ہے۔ یہی دوباتی ہیں دوباتی ہیں دوباتی ہیں۔

له مسنداحد بروايت مشكوة كناب الايان في بيان التوحيد

جن سے انسان ابتلاؤں اور وسوسول میں پرستے ہیں۔

لیکن انسان کوسوچنا میا جیئے کہ ہونئیں سکتا کہ اس کی تمام کی تمام خوامشیں پوری ہوں ۔اوروہ کسی تکلیفٹ میں نریڑسے حضرت خلیفة اوّل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنر حبب اینے ایک اُستا دسے رخصہ ہونے

نکلیفٹ میں نر پڑے حضرت خلیفتراوّل رضی الٹُدتعالیٰ عنرحبب اسپنے ایک اُسٹاد سے دخصت ہونے لگے تواتب نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصبح سن کریں۔ آپ کے اِسّاد نے فرمایا کہ آپ مُدانہ

بنیں ۔ حضرت مولوی صاحب نے سوال کیا کہ انسان کیسے خوا بنتا ہے۔ انخوں نے فرمایا کہ جب انسان یہ چا ہتا ہے کہ جس طرح اس کی خواہش ہے۔ اس طرح ہو۔ اور اس کے خلاف کعبی نہ ہو۔ تواس وقت

یہ چاہ ہے '' بن مرف من کی تو ہی ہے۔ اس مرک ہو اور ان کے سات بھی ہوتا ور ان کے سات بھی ہم ہوتو ان دف وہ انسانیت سے باہر قدم رکھنا اور خدا بننا جا ہتا ہے کیونکہ انسان کی بیر شان نہیں ہے کہ وہ جو خواہش کی سراہ بر ہر سرار تن ان کی برزیا نہ مرسوم کی جسر طرح سرات اس میں ہے۔

خواہش کرسے بوری ہو جائے۔ یہ نو خاصۂ خدا و ندی ہے۔ کہ وہ س طرح چاہتا ہے۔ ای طرح ہ<del>اں مح</del> ادا دہ کے ماتحت سب کچھوانجام با ناہیے۔ اور کوئی نہیں جو اس کے ادادہ میں مزاحم ہوسکے <sup>ایھ</sup>

تو در حقیقت بہت سے وسوسے ای لیے ہونے ہیں۔ کرانسان خدا بننا جا بہتا ہے۔ اگر انسان غور کرسے نواس کومعلوم ہو مباتے کہ ایسے وساوس جو باک ہوں اور محض صحیح علم کے مانحرت ہوں وہ

رور مسار مونے ہیں ، بلکہ شایر سویں سے ایک ہو ورنہ بہت سے اعتراض جن کی بظا ہر کوئی وجہنیں ہوتی وہ افزان عنواض حفیہ سے والبستہ ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ان برشیطان کا ہموتی وہ اغراض مخفیہ سے والبستہ ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ان برشیطان کا

ہیں ہونا ہے۔ کا قبضہ ہونا ہے۔

میں نے کہا ہے کہ سومیں سے ایک کا شک اصلی ہوتا ہے اور اگر ادر دفت نظرے دیکھا جاتے تومعلوم ہوگا کہ لاکھ میں سے ایک شک اصلی ہوگا ، ور منجس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے اس شک وشبری وجہ ذاتی ہوتی ہے ۔ کیونکہ انسان اپنے تئی خدا قرار دیناہے ، اور کتنا ہے کہ صطرح میں نے

چاہا ای طرح کیوں نہ ہوا۔ لاکھ میں سے ایک شبہ نہ جھنے کی وجہ سے ہونا ہے۔ جہاں میں میں ایک شبہ نہ جھنے کی وجہ سے ہونا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں مین تسکوک شبہات پڑنے ہیں اور ان کے دل میں وساوس بیدا ہوتے ہیں۔
وہ عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بردا شت کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ بی چاہتے ہیں کرمب طرح
وہ چاہتے ہیں۔اسی طرح ہو۔عام طور پر دیکھا جانا ہے کہ والدین ہمیشہ جن بی توں کی نواہش کو پوراکرتے
ہیں۔اورکھی ان کی نواہش کے خلاف نہیں ہونے دیتے۔ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر
ہمیشہ مصاتب اور دُکھوں کے وقت گھرا جاتے ہیں کیونکہ ان میں برداشت کی قوت نہیں پیدا کی جاتی

له حیاتِ نورمصنف شیخ عبدالقادر صاحب رسابی سوداگری ماه

مگر وہ بیتے جوابداریں تکالیف اولی ان میں برداشت کا مادہ بیدا ہوجا نا ہے۔ اور وہ کی سخت سے سخت تکلیف سے بھی نیس گرا یا کرتے ۔ لیس یک نصیحت کرنا ہول کہ اپنے تیکن فدامت بناق ۔ فدا ہی ایک الیے میں میں گرا یا کرتے ۔ لیس یک نصیحت کرنا ہول کہ اپنے تیکن فدامت بناق ۔ فدا ہی ایک الیے ہمتی کہ وہ جو جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے ۔ اگر انسان کی کوئی خواسش پوری نہوتو اس کو مجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ فدا نہیں ۔ جولوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ ذمیل ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ آپ پررم فرماتے ۔ اور آپ لوگوں کی کمزور یوں کو دور کرے اور آپ کو بیتی معرفت تیا تقویٰ اور سی افلامی عنایت کرے تاکہ آپ فدا کے نور سے معتبر بائیں جبکو وہ دنیا بی بھیلا معرفت تیا تقویٰ اور سی افلامی عنایت کرے تاکہ آپ فدا کے نور سے معتبر بائیں جبکو وہ دنیا بی بھیلا دیا ہے ۔ ا